## جهان غالب شهای

جلداول شاره-ا

مگرال خواجه حسن ثانی نظامی

> مدىر دُاكٹرعقبل احمد

غالب اكيرى بستى حضرت نظام الدين اولياءً، نئى و بلى

## تفہیم غالب کے مسائل اور ہماراعبد

السلم بات کی او تھی بھر صاحب نے کہ "ہل ہے بھر کا بھتا کیا، ہر من اس کا اک مقام ہے ہے۔" کین بھر سے زیادہ بی قول قالب پر صادق آتا ہے۔ قالب اپنے زمانے کے ایک چینئے تھے، ہمارے لیے بھی ایک چینئے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردد شاعری کی پوری تاریخ بی مشکل گوئی کا الزام کی ادر بڑے شاعر پر عاید نیس کیا گیا۔ کی نے اپنے افکار اور اسالیب بیان کی سطح پر استے افتر اضات کا سامنا نہیں کیا، بعثا کہ قالب نے۔ شاعری جیسی اسالیب بیان کی سطح پر استے افتر اضات کا سامنا نہیں کیا، بعثا کہ قالب نے۔ شاعری جیسی کی بابت یہ کہا تھا کہ ہر بڑا شاعر اپنے بعد بہت سے قبیلے چیوڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے کلام کا بیا سوائح کا جو بھی حصر کی کے باتھ لگا، وہ اسے لے بھا گیا ہے۔ اس کی تعبیر استے مخلف میرایوں سے اور آئی متفاد سطوں پر کی جاتی ہے کہ تعبیر کی کشرت میں حقیقت کہیں گم ہوکر رہ جاتی ہے۔ ہم تک اگر پچھ پہنچتا ہے تو ایک ادھوری جائی، ایک جزوی حقیقت، تھور کا ایک جاتی ہے۔ ہم تک اگر پچھ پہنچتا ہے تو ایک ادھوری جائی، ایک جزوی حقیقت، تھور کا ایک فقط یا صرف ایک لکیر۔ پھرمختق ہویا نقاد، ای ایک لکیر کو پینٹے میں عمر گزار دیتا ہے۔

عالب جس دنیا کے بای تھے، اس دنیا سے عالب کا تعلق ٹوٹے ہوئے بھی آج (2005ء) ایک سوچھٹیں برس گزر بچے ہیں۔ گویا کہ کا نتات کا، انسانی وجود کا، وقت کا اور حقیقت کا جوتصور عالب رکھتے تھے، وہ ایک صدی سے زیادہ پرانا ہو چکا ہے۔ اگر نسخ جمید سے یا عالب کے نمائندہ اضعار کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہا جاسکا ہے کہ عالب نے جس ذخیرہ الفاظ سے کام لیا، اور اظہار و بیان کا جو بیرا سے افتیار کیا، وہ ہمارے عہد تک و کنچے کنچ مروک تو نہیں ہوا ہے، گر زیادہ مقبول بھی نہیں ہے۔ خالب کے رنگ بیں شعر کہنے والے، ان کے اپنے زمانے بیل بھی بس اکا دُکا بی رہے ہوں گے۔ ہمارے زمانے کے بھی کنٹی کے پچھٹاعروں نے ان کی روش اختیار کی ہے۔ یہاں مثال کے طور پر بیں صرف دو نئے شاعروں کے کلام کا پچھ نمونہ چیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو نئی نقم کے سب سے معروف شاعروں بی شامل، افضال احمد سید ہیں جنوں نے '' چیجنی ہوئی تاریخ'' کی نثری نظموں سے سنری شروعات کی اور طرز احساس کو رنگا رنگ تجر یوں سے ہوتے ہوئے ،اپنی غزلوں کے دیوان ' نجمہ خواب'' تک پہنچے۔افضال احمد سید کی غزلوں کا انداز حسب ذیل ہے۔

کیا ساعتِ مسعود تھی جس وقت مرا ول طرز سخن میرزا نوشاہ پہ آیا عالب کی تقلید نے افضال احمد سید کی غزلوں میں جورنگ بجمیرے ہیں، ان کی پجے مثالیں بھی ملاحظہ ہوں:

> اس شوخ کے ترکش کا میں وہ چر خطا ہوں جو لوث کے چر اس کی کمیں گاہ یہ آیا

اک عس چاہے ہے سرھید کلت وہ عس، بے ارادہ و تدیر چاہے

رات اک نیمہ غم آتش خاموش پہ تھا کچھ ہوائے خک آثار عنایت کرنے

بہ لوک تیز ہے میرا لوشید تقدیر کہ جھے سے ممکن و موہوم میں طلل آیا شراب عمر سے اک جست میں گزر جاؤں صلاح رمز شاسان خاک و آب ہے ہے

اب لطف مجھے ماتم رفت سے زیادہ بربادی آئدہ و امروز میں آیا

ان شعروں پر ایک مری وجودی صورت حال کا سابیہ ہے، انسانی تجربوں اور واردات كى وونوعيت، جے بہلى عالمي جنگ (1914ء) كے بعد يورب من ينفي كا موقع ملا اور جارى ادنی روایت میں جے رقی پندتح یک کی کھولت اور پرمردگی کے دور میں توایت می ۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو بیاشعار بظاہر رواجی آہنگ اور اسلوب رکھتے ہوئے بھی ہمیں نے د کھائی دیتے ہیں۔ان سے بی حقیقت بھی رونما ہوتی ہے کہ مے تلیقی تجربے صرف نی افظیات كے پائد نہيں ہوتے۔اصل مرحلہ ہوتا ہے يراف لفظوں من ايك سے اعروني ربط اور سے حلازموں کی دریافت کا۔ اینے دور میں عالب نے بھی بدکیا تھا اور بیسویں صدی میں معظم ہونے والے نے میلانات کی ترویج کرنے والے سے شاعروں نے بھی میں کیا۔ بیاستلہ ایک علاصدہ بحث کا تقاضا کرتا ہے۔ سروست، ض اس سے گریز کا راستہ اپناتا ہوں اور موجودہ زمانے میں عالب سے اپنی حسیت کا تعلق قائم کرنے والے ایک اور شاعر سرمد صببائی کے پھے شعر نقل کرتا ہوں۔ یہاں یہ یاد دلاتا چلوں کہ سر حصب ائی ایک مجنونا نظیقی استعدادر کئے کے باوجود، این شعری اظہار کے معالمے میں بہت کفایت شعار رہے ہیں۔ان کی تقم'' تمیسرے پہر کی دستک' اینے اشتعال انگیز آبک اور این وسع ادراک کے باعث جدیدے مابعد جدید تک، نی عظم کے کی بھی سندہ انتخاب میں جگہ یانے کی متحق ہے۔ برسوں کی خاموثی کے بعد پھلے دنوں انھوں نے پچے غزلیں کبی ہیں اور انداز و اسلوب وہی افتیار کیا ہے جو عالب ےمنسوب ہے۔ان کی غزل کے پکھ شعر سنے:

> عرصة خواب على مول موش سے رفصت ہے جھے حروث شام و سحر سافر خفلت ہے جھے

اک مری لغزی پا سے ہے زمانے کو خرام نغمہ شیر سخن وقلہ کنت ہے مجھے

کوں ہو تنبائی مینر تجے اے دل کہ جہاں خود مرا سابیہ بھی بنگامہ کشت ہے جھے

رونی باغ عدم ہے مرے مرنے کا خمار لذت آب فنا وعدہ جنت ہے جھے

اس خم زلف سے کمل کے مقدر میرا ظلمتِ چھم سے مطلع قسمت ہے مجھے

بے خرر رکھتا ہے یک رنگی عالم سے جھے اک تصور جو زا موسم جرت ہے جھے

ہس ورد بچاتا ہوں تو نیند آتی ہے دے سر سنگ جنوں بالش راحت ہے جھے

جلوة دار دکھاتا ہے جھے تخل بہار غمرة لالہ و گل سنگ ملامت ہے جھے

بس کہ باری جال میں بھی میں آرام سے ہوں آمدِ شام بلا عید عیادت ہے مجھے حب مرگ ہو کیوں تو بی بتا شام فراق جب کہ ہر روز ہوئی مرنے کی عادت ہے جھے

جب سے لا حاصل جال حاصل جال تفہرا ہے جھے گر فرادال سے فرافت ہے جھے

غزدہ جر ک اس معرکہ آرائی جی کویر افک در زخم ننیت ہے جھے

کول معاصر نہ ہو وہ غالب آشفت مرا میں ہوں پوشیدہ ولی کفر سے نبست ہے جھے

جلسة رسم مخن عام ہے لين سرمد اس كى آواز كبن لبجة جدت ہے مجھے

یں چھ شعر نقل کرنا چاہتا تھا۔ ایک ایک کرکے پوری غزل ہی آپ کو سنا ڈالی۔ یہ محالمہ بھی بھلا اورد کے اور کس شاعر کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر درد میں اسے اس طرح اپنا معاصر سلیم کرلیا جائے۔ عالب کی انفرادیت کا کمال یہ ہے کہ اپنے تجر بوں اور احساسات کو، نفظوں اور بیان کو، ایک خاص پیچان وینے کے باوجود، وہ اپنے چاروں طرف کوئی دیوار نہیں بنے دی ۔ نہ وقت کی، نہ مقام کی، نہ فکر کی، نہ جذب کی، نہ زبان کی، نہ بیان کی۔ وہ چارشعر تو پرانے ہے کہ نہ خاص کے بیاں ایسے ل جا کہی کوئی قید نہیں۔ ہر زبان اور ہر زمانے کا اداس میں دلی برلی کی بھی کوئی قید نہیں۔ ہر زبان اور ہر زمانے کی اداس اور پریشاں روحوں کوشاعری ای طرح ایک میں بھی کردیتی ہے اور زبان، تہذیب، مسلک، اور پریشاں روحوں کوشاعری ای طرح ایک میں بھی کی کردیتی ہے اور زبان، تہذیب، مسلک، عقیدے، زمانے کے اختلاف کے باوجود وہ آپس میں مکالمہ قائم کر لیتے ہیں۔ میں۔ میں۔ میں۔ میں۔

سودا، درد، قائم، نظیر سے لے کر ہمارے اپنے دور تک، اپنے بہت سے شعرول، نظمول، غزلول کی نشاندی کی جاسکتی ہے جو اس دور کے طرز احساس سے مناسبت رکھتی ہول اور مارے اپنے تجر یوں یا گرد و پیش کی حقیقتوں کی ترجمان کہی جاسکیں۔ لیکن غالب کے ساتھ تو قصہ ہی پچھ اور ہے۔ وہ اپنی کمزور یوں اور خوبیوں، اپنی ہزیموں اور اپنی کا مرانیوں سمیت تمام دکمال ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے ذہنی و جذباتی رفاقت کا رشتہ استوار کرنے میں ہمیں در نہیں گئی۔ ہر زمانہ، غالب کی شاعری میں اپنی وجنی زندگی کے آثار دریافت کر لیتا ہے۔ ہر فض غالب کو اپنے حساب سے پڑھتا ہے۔ اپنی تربیت اور ترجیجات کے مطابق ان سے معنی اخذ کر لیتا ہے۔

اور بیصورت حال صرف اردو یا فاری والوں سے مخصوص نہیں ہے۔ کمی اور غیر کمی زبانوں بی ہماری او بی روایت سے شغف رکھنے والوں نے شاید سب سے زیادہ توجہ غالب کی تنہیم وتجیر اور ترجے پرصرف کی ہے۔ اس ضمن بین بیاں بی ہندستان کی مختلف زبانوں کے چند لکھنے والوں کی مثال دوں گا۔ ان کے پھوا قتباسات کی عدد سے، جھے عرض بیر کرنا ہے کہ غالب نے اپنی فکر اور فنی حکمت عملی یا تخلیقی حربوں کی وساجت سے، بہ ظاہر مختلف اور نامانوں زمانی، مکانی، او بی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والے او بیوں کے شعور بی بھی اپنی جگہ ناکوس زمانی، مکانی، او بی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والے او بیوں کے شعور بی بھی اپنی جگہ ناکن ہے۔ یہاں اپنی بات بیں اشوک باجپئی کے ایک بیان سے شروع کرتا ہوں۔ بیلفظ انہی بنائی ہے۔ یہاں اپنی بات بیں اشوک باجپئی کے ایک بیان سے شروع کرتا ہوں۔ بیلفظ انہی بنائی ہے۔ یہاں اپنی بات بیں اشوک باجپئی کے ایک بیان سے شروع کرتا ہوں۔ بیلفظ انہی

ہماری صورت حال، یعنی ہندوستانی صورت حال میں عالب پہلے جدید شاعر ایس سے بیاں قرد ایس سے بیاں قرد ایس سے بیاں قرد ایس معنوں میں وہ تجدد کے، وہ پہلے کلاسیک ہیں۔ ایک تو یہ کدان کے یہاں قرد شاعری کے مرکز میں موجود ہے۔ بغیر کی استواری جہت، بغیر کی روایتی آ درش اور ایتان کے سے انسان کی شکل میں۔ دوسری بات عالب کا استفہامیہ مزاج ہے، ہر بات پر وہ سوال قائم کرنے کی جرات (رکھتے ہیں) وہ دنیا کے تماشے پر سوال، اپنے وقت پر سوال افعاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ عالب کا میں اور قاری روایت کا ایک سوال افعاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ عالب کے یہاں ہندی اور قاری روایت کا ایک احتواج، ایک معنی فیز باہمی ربط ملتا ہے۔ ہندی روایت کو عالب کی شاعری میں ایک شی

زبان می ..... میرے پاس ایک مجموعہ ہے، دنیا کی مابعد الطبیعاتی شاعری کا .... اس میں میدوستان کے جوشاعر لیے گئے میں ..... ویداور اپنشد کے مطاوہ، ایک حصر گیتا کا ہے۔ گوتم بدھ کے کا کھی میں ..... اور پھر کیر، میر ااور عالب۔

فالب كے بعد اردوشاعرى وه كھ فيس رى جو فالب سے پہلے تھى۔ فالب تاريخ كنيس ابديت كے شاعر يس اور مارے ليے وه يوں بامعتی بنے يس كرہم سے وه ايك ہم عمر كى طرح مكالمة قائم كرتے يس۔

بات پھیلتی جارہی ہے اس لیے اشوک باجپٹی کے بیان کو میں یہیں ختم کرتا ہوں اور پکھ جملے ملیالم کے متاز شاعر اور ہندستانی اوبیات کے معروف عالم سچد انڈن کی گفتگو نے نقل کرتا ہوں۔ان کا کہنا ہے کہ: (ترجے کے ساتھ)

"میں صرف ایک قاری ہوں۔ میرا عالب ہے ای طرح کا تعلق ہے جیا کہ
بیسویں صدی کے کسی شاعر کا پہلے کی صدی کے عقیم چیں روؤں سے ہوسکتا ہے۔ اس
طرح میں پاتا ہوں کہ وہ میرے اپنے ہم عصر ہیں، وہ جھے سے ایک جدید شاعر کی طرح
بات کرتے ہیں۔

عالب کی شاعری اور شخصیت میں ایک مستقل تحرک کا اور زندہ انسانی عناصر کی شمولیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت نئ بھی ہے، پرانی بھی۔ اپنی مخصوص پیچان کی تالیح بھی ہے اور اتنی وسط بھی کہ ایک ساتھ بہت ہے اور مختلف انسانی اوصاف کو، تضاوات کو اپنے اندر جذب کرلے۔ ای طرح عالب کی شاعری، شاعر کے روایتی رول اور ایک روایتی معاشرے جذب کرلے۔ ای طرح عالب کی شاعری، شاعر کے روایتی رول اور ایک روایتی معاشرے کے مطالبات ہے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ نئی زندگی اور معاشرت کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ دکھائی دیتی ہے۔

ہم عالب کوای طرح پڑھے اور سجھے ہیں جس طرح اپنے آپ کو۔ تمام خوش قبیوں اور فریوں ہے، ترادی کا اور فریوں ہے، درسوم وروایات کی تمام بندشوں ہے، تمام مسلحتوں اور مجبور یوں ہے آزادی کا اور مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی وجودی خود مخاری کا ایسا اظہار ہمیں اردو کے کسی دوسرے بڑے شاعر کے بہال نہیں ملا۔ غالب کی شاعری ہیں معنی کی تحثیر کے ساتھ ساتھ لفظ و بیان کے امکانات کی رنگا رنگی بھی ہے مثال ہے۔ غالب نے شعریات کے کسی جامد تصور کے سامے نہ تو ہار مانی، نہ شعریات کا کوئی ایسا نظام وضع کرنے کی کوشش کی جس کے ضابطے متعین اور ہے لوج ہوں۔ لہذا کسی بندھے کئے اصول کے مطابق ان کی تغییم و تجیر بھی ممکن معین اور ہے لوج ہوں۔ لہذا کسی بندھے کئے اصول کے مطابق ان کی تغییم و تجیر بھی ممکن فراور ایس فیس ہے۔ مرتب فکر اور مرتب زندگی کے اپنے فائد ہے بھی ہوتے ہیں۔ گر ایک فکر اور ایس فیس نہ نہ اپنے حال سے اسے خوف زدہ کہ آمیں تلاش کو حوصلہ چھوڑ ہیں۔ غالب نہ اپنے ماضی سے مرعوب نہ تو اپنے خوف زدہ کہ آمیں تلاش کو حوصلہ چھوڑ ہیں ہے۔ اس لیے اضوں نے نہ تو اپنے مان سے اسے خوف زدہ کہ آمیں تلاش کو حوصلہ چھوڑ ہیں ہے۔ اس لیے اضوں نے نہ تو اپنے مال سے اسے خوف زدہ کہ آمیں تلاش کو حوصلہ چھوڑ ہیں۔ قبول کی۔ زندہ رہنا ایک نہ اپنے خوف و جہ آبی ایس کے آمیوں کے اپنے قبر کی اطاعت آبول کی۔ زندہ رہنا ایک طرح کی ہو تھوں و جہا آبول کے جون و جہا آبول کی جہی مقدر کو بے چون و جہا آبول طرح کی ہی مقدر کو بے چون و جہا آبول طرح کی ہی مقدر کو بے چون و جہا آبول

کر لینے پر آمادہ نہ تھی۔ سارتر کے ایک کردار (Reprieve کے میں تھی وی نے کہا تھا:

"ایک انسانی وجود کے لیے" ہونے" کا مطلب اپنے آپ کو ختب کرنا (پیچانا)

ہے۔اے نہ تو اپنے خارج ہے کھ ملک ہے، نداپنے اندروں ہے، ہے وہ وصول یا تبول

کر سکے۔ ہی آزادی (بجائے خود) ہتی نہیں ہے۔ بیانسان کی ہستی ہے یعنی (گردو چیش
کی ونیا جس) ندہونا۔"

يى كردار چركبتا ب:

"اغدول (باطن) کھے بھی نیس۔ یہاں کھے بھی نیس۔ میں کھ نیس۔ می آزاد

"-Use

عالب کا، ڈاکما بھی بہی ہاوران کی الجھن کا سب بھی بہی ہے کہ خود کوآزاد سجھیں یا گرفتار۔ میسوال ہرعمد کے سوچنے والے انسان کا آشوب ہے۔ اور بھی وجہ ہے کہ ہرزمانہ اور زعم گی کے تنبیک ہرزاویۂ نظر غالب سے اور تفہیم غالب سے اینا ایک الگ معاملہ رکھتا ہے۔ خود غالب نے اپنی ڈئی کش کش کی تعبیر یوں کی تھی کہ:

آبک اسد میں نہیں جز نغمهٔ بیدل "

...